

پیش لفظ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مِنْ لَا نَبِيَّ بَعُدُهُ

اما بعد!!گیارہویں ٹریف ایسا نیک عمل ہے کہ صدیوں سے مسلمانوں میں جاری ہے لیکن تح کی وہا ہیت کے بعد گونا گوں اعتراضات کی زوجیں ہے۔ فقیر نے اس رسالہ میں ٹابت کیا ہے کہ گیارہویں شیریف ایسال ثواب کا دوسرانام ہے اس لیے اصولی طور پراس پرکوئی اعتراض نہیں، وہاں جابلوں کا منہ کون بند کرے۔ فقیر کے اس رسالہ ہے ایسے جابلوں کا منہ کون بند کرے۔ فقیر کے اس رسالہ ہے ایسے جابلوں کو وندان شکن جواب دیا جاسکتا ہے۔ عرصہ ہے اسکا مضمون تیار تھا مولی عزوجل بطفیل حبیب اکرم ما گاؤی کم ویصد قد نموث استفیدین کیلئے مشعل و بعد قد نموث من اللہ عند فقیر اور نا شرکی مسائی قبول فرما کرہم سب کیلئے تو شندراہ آخرت اور مستفیدین کیلئے مشعل راو جا ایت بنائے۔ (آمین)

مدية كاجعكاري

الفقير القادرى ابوالصالح محمد فيض أحمداً و يتني رضوي غفرله

بهاد لپور بهاکتتان به ۲۳ جمادی الاول ۱۲۳ اهه ۱۳۳ اگست مندم بر در جعرات به

0----0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نحْمَدُهُ وَنُصَيِّى وَنُسَيِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ وَعَلَى الهِ وَاصْحَا بِهِ اَجْمَعِيْنَ

اسا بعدا تحریک و بایت سے بہت سے ممائل کھڑ ہے ہو گئاں بیں سے ایک مسئلہ گیار ہویں تر بیف بھی ہے۔ یہ کوئی اختلاف مسئلہ نیوا ہویں تر بیف بھی ہے۔ یہ کوئی اختلاف مسئلہ ندتھا کیونکہ یہ حضور خوث عظم سیدنا شخ عبدالقاور جیلائی محبوب بیجائی رضی اللہ عنہ کے ایسال او اس کے ایسال او اس کے نجدی ، وہائی ، ویو بندی منکر نہیں صرف نام اور طریقہ بدلا ہے اور شرعی قانون ہے کہ طریقہ اور نام بدلنے سے شریعت اور کام نہیں بگڑتا۔ جب کہ ایسال ثواب کے نام کو ''گیار ہویں'' کہا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں نقیراس رسالہ میں علماء کرام واولیا ء عظام کی عبارات دکھا تا ہے جو تحرکہ یک دہا بیت سے پہلے اور بعد کواسکے جواز کے خواز کے خواز کے خواز کی اسلاف کے خوان بلکہ عالی تھے۔ اس سے انداز ولگا کمیں کراسے ناجا کر کہنے والے وہائی ، دیو بندی ہیں اورائی اسلاف کے خوار کے سامنے کوئی وقعت نہیں اس کے اسلام اپنے موقوف یہ مضبوط رہیں۔

وَمَاتُوُ فِيلِهِ فَي اللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيّ الْعَظِيّمِ وَمَاتُو فِيلِهِ فَي الْعَظِيّمِ الْعَظِيّمِ وَصَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَرْ حَرِيبُهِ الْكُولِيْمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَٱصْحَابِهِ ٱجْمَعَيْنَ وَصَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَرْ حَرِيبُهِ الْكُولِيْمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَٱصْحَابِهِ ٱجْمَعَيْنَ JANIN فَوَالْحِرِ الْحِيمُ الْمُعَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَمِّلَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

0----0

ومقدمه

چونکه دلائل گیار ہویں نقیرنے ایک علیحدہ رسالہ میں لکھے ہیں یہاں صرف علماء کرام کی تصریحات و دیگر رعجیب وغریب ابحاث لکھے۔

ف ضبیات علم و علماء: علاء کاعلم اسلام کاایک بہترین جو ہرہے اوراس جو ہرعلمی ہے بی اسلام کی بہارہے جب دنیا ہے علم وعلاء اُٹھ کئے تیا مت ہوجا کیگی۔

حضرت ایوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله تأثیر آئے فر مایا! عالم کی فضیلت عابد پر وہی ہے جیسی میری فضیلت امت پر۔اورحضور پاک تأثیر آئے علاء کوانبیاء علیم السلام کا وارث بنایا۔ یبی وجہہے کہ ہرز مانہ میں علاء کرام کی ہدایت پراسلام کی نشو ونما ہوتی رہتی ہے۔ مسئله گیار ہویں کاحل بھی علماء کرام واولیاء عظام سے کرانا چاہئے فقیر چند معتبر مستندعلماء کرام واولیاء عظام رحمہم اللہ تعالیٰ کی ا تصریحات چین کرتا ہے تا کہ مکرکوا نکار کی مخبائش نہ ہواور گیار ہویں شریف کے عامل کوسکین وسلی نصیب ہو۔ عبارات کابر علماء و اولیاء رحمهم اللہ تعالیٰ

ذیل میں فقیران علاء کرام واولیاء عظام رحم مم الله تعالی کی تقریحات عرض کرد ہاہے جنگے سامنے وہائی ، و یو بندی فضلاء خود کرا ٹکا طفل مکتب کہلانے میں شرماتے ہیں بی علاء کرام واولیاء عظام ہیں جن پراسلام کو تازہے۔ **شبیخ عبد المصق محدث دھلوی رحمۃ الله علیہ**: حضرت شنخ عبدالحق محقق برحق محدث و ہلوی علیہ الرحمۃ کا ارشاد پیش کیا جا تا ہے۔

وقد اشتهر فی دیبار نباهذا الیوم الحدادی عشر وهو المتعارف عند مشایئخنا من اهل الهند من اولاده لین به شک جمارے ملک میں آج کل گیار ہویں تاریخ مشہور ہے اور بھی تاریخ آپ کی جندی اولا دومشارخ میں متعارف ہے۔ (ماثبت بالسنته عربی، صفحه ٦٨)

تعارف شیخ عبد الحق محدث دهاوی رحمه الله علیه: اشرف المقانوى آ پوضورى ولا اولتر انتا به الافانات اورد ان ان شخ عبد الحق محدث دهاوى عليه الرحمة كمتعلق غير مقلدين كنواب صديق صن الجو پال كيمة بين كرد شخ كى مسائى جيله سے بغومتان بى حديث كى بوق اشاعت بوئى دحديث اور تروي سقت بى شخ موصوف كو بوشرف وفضيلت عاصل جاس بين ان كاكوئى بيم وشريك بين " نواب بجو پال بى كلمة بين كرد " حق ايس است كرش عبد التحديث ورائى ورد الست عقل ايس است كرش عبد التحديث المست عقل اوريس كاروبار خصو ضنا دريس روزگار احد سے معلوم نيست ولله يختص برحمة مين يشاء بندنه عاجز درديس بر تربت شريف اور سيده نمى تراند گفتن كه كدام مين يشاء بندنه عاجز درديس بر تربت شريف اور سيده نمى تراند گفتن كه كدام دروس و ريحان بركاتش مشاهد نمود" (تقصار، صفحه ۱۱ ا رحاله نافعه، صفحه ۲۰)

نواب بحویال پن دومری کتاب ش کستا ہے کہ ''توالیف ایشادر بالا دِ هند قبول و شهرت تمام واردهم نا فع و مفید افتاده کاتب حروف بزیارت مرقد شریف مکرر فیضیاب شده و کششے عجیب و بستگی غریب دراں مقام یافته''۔

(اتحاف اضبلا، صفحه ٤ ، ٣، عجاله نافعه، صفحه ٣٥)

( فيخ عبد الحق محدث د بلوى رحمة الشعليه معروف شخصيت بين جيكيلم وممل كفريقين ندصرف معترف بلكه ماح بين )

شيخ عبد الوهاب مكى عليه الرحمة: اثّن عبد الوى ملي الرحمة اثّن عبد الوهاب الرحمة المحقى الرحمة الثّن عبد الوهاب الاحرى تقل كالمراحمة كالحريقة ما ثبت بالسنه، صفحه 18 يمل بيان فرمات بيل، "قلت فبهذه الروايه يكون عرسه تا سع الربيع الاخرو هذا هوالذى ادر كنا عليه سيدنا الشيخ الامام العارف اكامل الشيخ عبد الوهاب القاددرى المقى المكى فانه قدس سره كان يحافظ يوم عرسه رضى الله عنه هذا التاريخ اما اعتماد اعلى هذه الروية اوعلى ماراى من شيخه الشيخ الكبير على المتقى او من غيره من الموية اوعلى ماراى من شيخه الشيخ الكبير على المتقى او من غيره من المشائخ رحمهم الله تعالى".

لیتیٰ ''ہم کہتے ہیں کہاس روایت کے مطابق (عفرت نو نے اعظم) کاعرس مبارک 9 رقتے الآخر کو ہونا جاہیے ۔ ہم نے اپنے پیرو مُر شدسید نا امام عارف کامل شخ عبدالواہاب قادری متق کی قدس سرؤ کو پایا ہے کہشنے قدس سرؤ العزیز آپ (غو نے اعظم) کے عرس کے دن کیلئے بچی تاریخ یادر کھتے تھے لیکن اس روایت پراعتاد کرتے ہوئے یااس سب سے کہاہے ہیرومُر شدشنے کیرعلی متق قدس سرؤ یا اور کمی بزرگ کو دیکھا ہو''۔

فانده: يهنمرف ايك ولى الله كم تعلق بلكه مشائح كالمين سے كيار موين ابت ہے۔

شیخ اصان الله پانی پتی علیه الرحمة: فران بی علیه الرحمة فران بی علیه الرحمة الرحمة فی المان بی علیه الرحمة کے مالات میں فی المحد ثین عبر الحق محدث و المحد ثین عبر الحق محدث و المحدث و المحدث

الیتن ماه رئیج الآخرشریف کی گیاره تاریخ کو حضرت غوث التقلین رضی الله عند کاعرس مبارک کیا کرتے تھے۔

فائدہ: بیش امان اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولی کام پونے چوسوسال پہلے پانی پت ہندیں مشہور بزرگ گزرے ہیں اس وقت سے گیار ہویں شریف کے عامل تھے جبکہ وہابیت نجدیت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس سے ٹابت ہوا کہ گیار ہویں شریف توبدعت نہ ہوئی یہ بعدوالے پیرا ہوکر شورمجارہ ہیں تو در حقیقت یہی خود بدعتی ہیں۔

صرزا صطهر جان جانان عليه الرحمة: لمؤظات مرزامظهر جان جان عليه الرحمة بل وه اينا واقد بيان فرمات بين جوكر محدث و بلوى عليه الرحمة كي تعنيف لطيف «كلماتِ طيبات» بين به كد «در منامر ديدم كه در صدحرائر وسيع چبو تره ايست كلان و اولمياء بسيار در آنجا حلقه مراقبه دارند ودروسط حلقه حضرت خواجه نقشبند دوزانو حضرت جنيد قدس الله اسرار هم محبت اندوآثار استغنااز ماسواو كيفيات حالات فنا بر سيد الطانفه ظاهر ست همه كس از انجابر خاستند گفتم كجا مير وند كسى گفت با ستقبال امير المؤ منين على المرتضى رضى الله تعالىٰ عنه پس حضرت امير تشريف فرماشد ند شخصم . گيم پوش سروپا برهنه ژوليد ه موهمراه حضرت امير نمودار گشت آنح ضرت دستش دردست خودبكمال تواضع و تعظيم گرفته اند گفتم ايس كيست كسم گفت خير التابعين اويس قرنى اس آنجا حجره مصفادر كمال نورانيت ظاهر شد همه عزيز ان درآن حجره در آمدند گفتم كجار فتند كسم گفت امر و زعرس حضرت غوث الثقلين ست بتقريب عرس تشريف بروند (كلماتِ طيات فارسى، صفحه ۲۷ معلوعه دهلى)

یعنی میں نے خواب میں ایک وسیج چہوترہ و یکھا جس میں بہت سے اولیاء کرام حلقہ بنا کرمرا قبہ میں ہیں۔ اور ان کے درمیان حضرت خواجہ نشتہند دوزا نو اور حضرت جنید کئید لگا کر پیٹھے ہیں۔ استغنا ما سواء اللہ اور کیفیات فنا آپ میں جلوہ نما ہیں چر بیسب حضرات کوڑے ہو گئے اور چیل وسیکے لیکل کے ان سے دریافٹ کیا کہ کیا محاملہ ہے؟ تو اُن میں سے کی نے بتایا کہ امیر الموشین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ و جہدا لکر یم کے استقبال کیلئے جارہ ہیں۔ پس حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ و جہدا لکر یم کے استقبال کیلئے جارہ ہیں۔ پس حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ و جہدا لکر یم تشریف لائے ۔ آپکے ساتھ ایک گئیم پوش ہیں جو سراور پاؤں سے ہر ہند ژولید بال ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ و جہدا لکر یم تشریف اللہ عین حضرت خواجہ اولی رضی اللہ عنہ ہیں گھرا کہ جمرہ شریف ظاہر ہوا جو نہا ہو گئی ہیں جو سریا کہ اس میں داخل ہو گئے ، میں نے اس کی بواجو نہا ہیں تر نی صاف تھا اور اس پر نور کی بارش ہور ہی تھی ۔ یہ تمام ہا کمال بزرگ اس میں داخل ہو گئے ، میں نے اس کی دید دریافت کی تو ایک حض نے کہا آج حضرت خوث التقیمین رضی اللہ عنہ کا عرس ( گیارہوں شریف) ہے۔ عرس پاک کی دید دریافت کی تو ایک حض نے کہا آج حضرت خوث التقیمین رضی اللہ عنہ کا عرس ( گیارہوں شریف) ہے۔ عرس پاک کی تھر بیب برتشریف لے گئے۔

فتعادف مظهر جان جاناں: مرزامظهرجانِ جاناں علیدالرحمۃ کے متعلق مولوی ابویجی امام خال نوشهری (جوکہ) الحدیث کمنب فکر سے تعلق رکھتے ہیں)نے اپنی کماب'' ہندوستان میں ابلحدیث کی علمی خدمات'' میں اُن کو'' ابلحدیث'' لکھا ہے۔ تبعوه اوبیسی غفر له: -غیرمقلدین نے صرف اپنی نمبر پردهانے کیلئے اپنا هموالکودیاور نہ حقیقت ہے ہے کہ حضرت مرزا جان جاناں سلسلۂ تقشیند ہے کہ مرتاج ہیں قاضی شاءاللہ پانی چی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مظہری انہی کے نام سے موسوم ہے اور مرزا جان جاناں پا ہے کے دلی اللہ ہیں انہوں نے گیار ہویی شریف کی عظمت کس شان سے بتائی کہ اس میں سیّد ناعلی المرتفی اور سیّدنا اولیں قرنی رضی اللہ عنہم کی شمولیت کا ذکر کیا اور گیار ہویی شریف کی مخفل پرنور کی بارش کا مشاہدہ کیا ۔ لیکن افسوں ہے کہ اکوا پنا پیشوا مان کر پھر بھی مخفل گیار ہویی شریف کے خلافت بکوا سات کرتے ہیں ۔ مشاہدہ کیا ۔ لیکن افسوی ہے کہ انہوں کر چھر اللہ علمیہ: شاہ دلی اللہ محدث و ملوی رحمۃ اللہ علمیہ: شاہ دلی اللہ محدث و ہلوی رحمۃ اللہ علمیہ نے مرزا مظہر جانی جاناں علیہ الرحمۃ کے مفوظات اپنی تصدیف لطیف سے کہ امات طبیات " ہیں جم کہتے ہیں اگر واقتی ان کو اپنا اللہ محدث دو اوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہونو پھرائن کے عقا کداور نظریا ہے کوشرک د ہوعت کہتے ہو۔

\_" نەخۇف خدانەشرم نىي "أولىي فىغرلەكىتا بىئە ئىيجى نېيى دەنجى نىيىن "-

ابوالكلام آزاد كے والدكرامي رحمة الشعليے نے قرمايا ہے۔

وہائی بے حیا ہیں یارہ الکو تڑا تر جوتے مارہ (تذکرہ ابو الکلام )

تعمارف شاہ ولسی اللہ محمدت دھلوی رحمة اللہ علیہ: آپ توہارے پیشواہیں ای ۔آپ تیرھویں صدی کے مجد دہیں اسکا دیو بندیوں کو بھی اقرار ہے اور غیر مقلدین وہائی بھی آپکواپنا پیشوا قرار دیت میں۔اور فہندوستان میں ابلحدیث کی علمی خدمات ،صفحہ ۲۱٬ پران کو بھی ابلحدیث قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ:''شاہ عبدالعزیز صاحب کی علمی وروحانی سرگرمیاں محفل قال حال تک ہی محدود نیس بلکہ مسلمانوں کی عام رفاہ کا خیال بھی ہر وقت دامن گیرہے''۔

شاه عبدالعزيز كدث دبلوى دليدالرتمة كي تصانف مثلافتاوى عزيزى، تحفة اثناء عشريه، تفسيرِ عزيزى كو مجى ابويجي امام فال نوشجرى نے "ابلحد بيث كي على فدمات" قرار دے كرائي مسلك كى بى كا بين تسليم كى بيں۔ آپ ملفوظاتِ عزيزى شي گيار ہوي شريف كے تعلق ارشاد فرماتے ہيں كه "روضعه حضوت غوثِ اعظم راكه كافى گويند تاريخ يازدهم بادشاه و غيره اكابرِ انِ شهر جمع گشته بعد نمازِ عصر كلام الله و قصائد مدحيه و آنچه حضوت غوثِ دروقت غلبه حالات فرموده اند و شوق انگیز بر مزا میر تا مغرب میخوانند بعد ازان صاحب سجاده درمیان و گرد اگرداُومریدان نشسته و صاحب حلقه استاده ذکر جهر میگوینددرین اثناء بعضی راوجد سوزش هم میشوداز چیزی از قبیل سابق خوانده آنچه تیارمی باشداز مثل طعام و شیرینی نیاز کرده تقسیم کرده نماز عشاء خوانده و خصت میشوند" (ملفوظاتِ عزیزی فارسی، صفحه ۲۲، مطبوعه میرنه) یکی دهرت شخ فوشاعظم رضی الله عند کرو ضرمبار که پرگیار بوی تاریخ کو بادشاه و شرکا کابرنج بوت نماز می دهرت اورتعریف علی منقبت پرحت بمغرب کے بعد مغرب تک کلام الله کی تلاوت کرتے اور حضرت فوث اعظم کی مدت اورتعریف علی منقبت پرحت بمغرب کے بعد مغرب کی بعد مجادی و شرکی و بادرگردم یدین اور طقر بگوش بیش منقبت پرحت بمغرب کے بعد مجادی شات برده به را کی بعد مجادی شرکی و بین اور مقتر بی کو بین اور مقتر بین کو بین کو بین کو بین کی در آل اور نماز عشاء پرده کرلوگ شرکی بوش تقیم کی جاتی اور نماز عشاء پرده کرلوگ

نسوں: الحمد للہ تا حال بھی طریقہ بغداد شریف میں آستانہ عالیہ پر مروج ہے گیارہ رقط الثانی کو جا کرخود مشاہدہ کریں ۔الحمد للہ ہمنے بیرحال اپنی آنکھوں ہے دیکھا ہے۔

## ومزید فتویے ہ

• سوال: درمقدمه مهندی ها که شب زیاد هم ربیع الثانی روشن میکنندو منسوب • بجناب سید عبدالقادر جیلانی قدس سره العزیز مے نمایندو نذرونیامے • آرندوفاتحه خوانند.

جواب: روشن کردن مهندی حضرت سیّد عبدالقادر اینهم بدعتِ سیهٔ است زیر که همچو مفسده و قباحت در تعزیه ساختن است همین قسم در مهندی متصور است وه و فاتحه خواندن و ثوابِ آن بارواح طیبه رسا نیدن فی نفسه جائز و درست است.

اب سوال اورجواب کا اُردو میں ترجمہ ملاحظہ فرما کمیں۔ سوال حاتی محمد ذکی و یو بندی نے کیا ہے۔ سوال: اس مسئلہ میں کیا تھم ہے کہ مہندی شب بیاز دہم رائع الآخر میں روشن کرتے ہیں۔ اور اُس کومنسوب ساتھ جناب عبدالقا در جیلانی قدس سرۂ العزیز کرتے ہیں اور نذرو نیاز فاتھ کرتے ہیں؟ **جواب**: ۔روش کرنا مہندی صفرت سیّدشیخ عبدالقادر جیلائی قدس سرؤ کا یہ بھی بدعتِ سعیہ ہے اس واسطے کی جوقیا مت تعزیداری میں ہے وہی قباحت مہندی میں بھی ہے اور فاتحہ پڑھنا تو اب اس کا ارواح طیبہ کو پہنچانا کافی نفسہ جائز ہے۔ (فتاوی عزیزی فارسی، ج ۱ ،صفحه ۷۰٬۷۶ مطبوعه دهلی)

(فتاوی عزیزی اردو ،صفحه ۱۹۲، مطبوعه کراچی)

فائده: به اوعبدالعزيز محدث دبلوى عليه الرحمة في واضح الفاظ من حمياره ربيع الثاني كوسيّدغوث التفهم رضى الله عنه كي روح مقدس كوفاتحه كا ثواب بهنچانا جائز قرار ديا بر ابلسنت و جماعت حضرات بهى حمياره شريف ميس ايسال ثواب كرتے بين -

**عبز این ایر ای**: ملفوظاتِ عزیزی میں تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے رمضان شریف کے ماہ مقدس میں ہڑے عرس بیان فرمائے ہیں۔ ۳رمضان کوسیّدۃ النساء فاطمۃ الزاہرہ رضی للدعنہا کا عرس مبارک اور ۱۲ ارمضان کوام المؤمنین عائشہ صدیقة رضی اللہ عنہا کا عرس مقدس ۲۱ رمضان کوعلی المرتفئی شیرِ خدا کرم اللہ و جہدالکریم کا عرس مبارک اورخواجہ نصیر الدین چراخ وہلوی کے عرس مبارک بھی فرمائے ہیں۔اصل فاری کی عبارت ملاحظہ ہے۔

عرس کلان دریس ماه (رمضان) مبارك اند تاریخ سوم عرس حضرت (مصلین) مبارک اند تاریخ سوم عرس حضرت فاطمه و درشانزدهم عرس حضرت عائشه و حضرت علی بتاریخ نوزدهم زخمی شد ند و درشب یکم رحلت فرمودندو عرس نصیر الدین چراغ دهلی.

(ملفوظاتِ عزیزی فارسی ،صفحه ۰ ۰، مطبوعه میرثه)

عسر الله هسی عسر الله: عرب کالفظائ کرخالفین کونٹرک دیدعت کا ہمینہ ہوجا تا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلو کی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدداعراس کا ذکر کر کے ایجے مرض کو اور ہو صادیا ہے اور گیار ہویں نثریف بھی حضور فوث اعظم رضی اللہ عنہ کاعری ہے جے ہوی گیار ہویں کہا جاتا ہے۔

نسوت: ندکورہ بالاحوالہ جات ان اولیاءعلاء کے عرض کئے جو مخالفین کوئسٹم ہیں چند مزید دیگر بزرگوں کے حوالہ جات الملاحظہ ہوں۔

علامه فبيض عالم بن مُلاَجيون عليه الرحمة: "طعا ميكه روزعاشوره بروحانيت حضرت امام مين شهيد بن سيّدى شباب اهل جنت ابي محمد نِ الحسن وابى عبدالله الحسين تيار ميكنند ثوابِ آن برانے خدانياز آنحضرت ميكنند واز هميں جنس است طعام يازدهم كه عرس غوث الثقلين كريم اطرفين قرة العين الحسنين محبوب سبحاني، قطب الرباني سيدنا و مولانا فرد الا فراد ابى محمدن الشيخ محى الدين عبدالقادر جيلاني است چوں است مشائخ ديگر رائحر سے بعد سال معين ميكر دند آنجناب راهر درما هے قرار دادہ اند"۔

(و حنير القراط فارسى، صفحه ٨٢)

ینی عاشورہ کے روزامامین شہیدین سیدتا شباب اہل الجنتہ ابوقر حسن اور ابوعبداللہ حسین رضی اللہ عنہا کیلئے کھاتا تیار کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی نیاز کا ثواب ان کی روح پُرفتوح کو پہنچاتے ہیں۔ اور اس تئم میں گیار ہویں شریف کا کھانا ہے جو کہ حضرت غوث الثقلین ، کریم الطرفین ، قرۃ العین انحسین محبوب سبحانی ، قطب ربانی سیّدنا ومولانا فردالا ابوقھ شیخ محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا عرب مبارک ہے۔ دیگرمشائخ کا عرب سال کے بعد ہوتا ہے۔ حضرت غوث یاک رضی اللہ عنہ کاعرب مبارک ہر ہا ماہ ہوتا ہے۔

**شاه ابوالمعالى عليه الرحمة**: ثاه ابوالمعالى قادرى لا مورى عليه الرحمة في تحفة قادريه، صفحه • ٩ برسركارغوث ياك رضى الله عنه كعرس مبارك كم تعلق تحرير فرمايا هـ -

علاجه بر خوار دار عليه الرحمة كا عقيده: علامه برخواردار محقى فراس عيدالرحمة فرات بيل كرد مما لك بندوسند ه وغيره بيل آپ كاعرى الرقيق الثانى كو بواكرتا ب-اس بيل انواع واقسام كے طعام ونواكه حاضر بن علاء ابل تصوف ، فقرا اور دريتال كے بيش كئے جاتے بيل وعظ اور بعض نعتيہ تقميس بھى بيان بوتى بيل انواك عاضر بن علاء ابل تصوف ، فقرا اور دريتال كے بيش كئے جاتے بيل وعظ اور بعض نعتيہ تقميس بھى بيان بوتى بيل ان اسلام على الموات على مصفحه مى الموات على الموات الموات الموات على الموات على الموات المو

علامہ برخواردارمحنی نیراس علیہ الرحمة کی تصنیفِ لطیف "سیرت غوثِ اعظم" کے صفحہ ۲۷٦ کے حاشیہ پر گیار ہویں شریف کی ابتداءاس طرح کہ اس بر گیار ہویں شریف کی ابتداءاس طرح کہ ہی ہے کہ:'' پیرعبدالرحمٰن نے ایکی عجہ بیکھی ہے کہ پیرانِ پیرخوثِ الاعظم ہر گیار ہویں کو حضرت سیدالا نبیاء کا عرس کیا کرتے تھے۔ اس لئے خوثِ اعظم علیٰ نبینا وعلیہ السلام کے چونکہ شیدائی تقلید و اطاعت آنجناب گیار ہویں کرتے ہیں۔ چونکہ بیا نشاب بال عالی جناب تھا۔ فللبذا ابطراق (تنج فاطم) گیار ہویں حضرت پیرانِ پیرمشہور ہوئی'' (حاشیة سیرتِ غوث الا عظم، صفحہ ۲۷۲)

داراشكوه اور علامه مفتى غلام سرور عليه الرحمة: دارلتكوه فسنينه الاولياء،

صفحه ۷۲ میں اور مفتی غلام سرور لا ہوری علیہ الرحمۃ نے "محسزینۃ الا صفیاء فارسی، حلد ۱، صفحه ۹۹ میں سیدناغوثِ اعظم رضی اللہ عنہ کے عرس اور گیار ہویں شریف کے جواز کے متعلق فرمایا ہے۔

حاجس احداد الله مصاحر مكى رحمة الله عليه: ديوبترى اكابر كريرومُ شدما ي

ا الدادالله مها جر کی گیار ہویں شریف اور بزرگانِ وین مے عرس مبارک مے متعلق فرماتے ہیں۔

'' پس نہ ہیئت مروجہ ایصال کی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں اور گیار ہویں حضرت غوث پاک قدس سرؤکی دسویں ا ، بیسویں ، چہلم شمشاہی ، سالانہ وغیرہ اور تو شہ حضرت شیخ احمد عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ اور سدمنی حضرت شاہ یوعلی قلندری رحمۃ اللہ علیہ دحلوائے صب برات اور دیگر طریق ایصال ثواب کے اس قاعدے پڑنی ہیں۔

(فیصله هفت مسئله، صفحه ۸، مطبوعه دیوبند)\_

فاندہ: حاتی امداداللہ کل رحمۃ اللہ علیہ کواہلے دیث کے صفت روزہ ''الاعتصام' کا ہور پس آسانِ ملت پردینِ بُدی کے ورخشندہ ستارے، و نیائے علم واوب میں شائدار مقام حاصل کرنے والالکھاہے۔

(الاعتصام لاهور، صفحه ٧، ٩ مارچ ١٩٥٦ ء)

انتهاں: ممکن ہے غیرمقلدحا جی امدااللہ مہار جرکی کی نہ مانیں لیکن دیو بندیوں کوتو ضرور مانتا جا بیئے کیونکہ آپ ان کے پیرومرشد ہیں اور مرشد کا گفتہ '' گفتہ اللہ یوڈ''مسلم قاعدہ ہے۔ نیکن تھے یقین ہے کہ بیاس مُرشد کی بھی نہیں مانیں کے بلکہ اس مرشد کی مانیں کے جوان جیسوں کا بڑامُر شدہے۔

واه ابسن تعيمه عليه ها عليه): نجرى اورغير مقلدين وبالى اوربيض ويوبندى ابن تيميكون الاسلام مائة بين بلكتر بكرليس جمله عالم اسلام كعلاء اورجيم بن الكنز ويك ابن تيميدك بالقائل بي ينيس لين وه بحى لنكر غوثيه كيلة تيميد كه بالقائل بي تيميد كيا القائل بي تيميد كيا القائل بي تيميد كيا القائل بي تيميد المنافق المنافقة المنا

(ازنام و نسب صاحبزاده گولژوي)

علامه ابنِ تیمید دمثق (شام) سے نذرانے اور کنگرغوثیہ کیلئے رہے الاوّل کے اواخرتمیں اُونوْں کا بوجھ بغداو بھیجتا

**گنیار ہوایں شرایف**: این تیمیہ حضور نوٹ اعظم رضی اللہ عنہ کے دصال کے بعد دمثق میں پیدا ہوا ورثُوب چکا۔ ممکن ہے اپنی ذات کو چپکانے کیلئے ابتدائی دور میں بیکھیلا ہو ور نہ دہ ادلیاء دشمنی بالحضوص حضور نوٹوٹ اعظم رضی اللہ عنہ کیلئے۔ ہارے دور کے دہا بیوں نجد یوں کا امام تھا۔ لیکن یقین مانے کہ بیسارا ساز وسامان کا قافلہ گیار ہویں شریف کیلئے کیونکہ
رہے الاوّل کی آخری تاریخوں ہے اونوْں کا قافلہ ومثق ہے چل کررہے الثانی کے پہلے ہفتہ میں بی پہوٹی سکتا ہے اور بہی
ہفتہ گیار ہویں شریف کے ننگر کیلئے سامان جحع کرانے کا ہے۔ ومثق ہے بغداد تک جانے والے زائرین فقیرے تخمینہ کی
تقسد بی کریئے جبکہ بیسفرخود فقیر نے بس کے ذریعہ رہے الثانی ۱۳۲۱ ھے پہلے ہفتہ میں کیا ہے۔ ومثق ہے بغداد تک صحرا ہی
صحرا اور بیابان علاقہ جات کہ اب بس امر کنڈیش کے سفر سے ہمارا حال دیدنی تھا تو اٹکا سفر کیسے طے ہوتا ہوگا جو صدیوں ،
پہلے پیدل یا اونٹوں وغیرہ کے سفر کے شعر۔

انتکشاف اویسی غفرله: این جیه مناون مزاج تهاموج مین آیاتو لکه دیا که حضور سرورعالم کانیخ کنتل این کونیل (تعنیم) کمبنااور بدیندگی گرد و خبار کی تو بین تفراور قائل واجب النقل ہے اس پر "الصارم السسلول" ایک سخیم کتاب لکھ دی پھر د ماغ خراب ہوا تو لکھ دیا کہ رسول الله مائی کی خرار کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے اس پر عالم اسلام کے علیاء کرام واولیاء عظام نے احتجاج کیا تو حکومت وقت نے ابن تیمید کوقید کر دیا اوراس قید میں بھی مرا۔

تفصیل کیلئے و کیلئے فقیر کا رسالہ 'ابن تیمید وعلیائے ملت' اس متلون مزاجی کا متبجہ ہوا کہ ابتداء میں گیار ہویں شریف کیلئے اونٹوں کی قطار نذرانہ کے طور پر لنگر خو ثیر میں بھیجنا رہا گیر دیاغ خراب ہواتو کتاب "الو سبله "لکھ کرنا ہت کیا گروہائے خراب ہواتو کتاب "الو سبله "لکھ کرنا ہت کیا گروہائے خود ہماری دعاؤں کامختاج ہے پھر وہ ہماری خاک مدد کرانے و فیرہ و فیرہ و فیرہ و

نظم گوهر

| سب کو بہار تازہ دکھاتی ہے گیارہویں      | جب اپنے خوث پاک کی آتی ہے گیارہویں!   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| کانوں کو مرح غوث ساتی ہے گیا رہویں      | ہوتی ہیں دھوم دھام سے عالم میں مجلسیں |
| رحت خدائے پاک کی لاتی ہے گیارہویں       | اجر عظیم اہلِ مجلس کو ملتے ہیں        |
| مکر کو بد بہ یہ دکھاتی ہے گیارہویں      | کیے تڑک سے ہوتی ہیں ہر ست محفلیں      |
| کل مخشن جماعت دکھاتی ہے گیارہویں        | ہوتا ہے ہر مرید کا کیا باغ باغ دل     |
| مثلِ عروس جلووہ دکھاتی ہے گیارہویں      | مشاق دل میریدوں کا ہوتا ہے شادماں     |
| لکن یہ و کھنا ہے کب آتی ہے گیارہویں     | موهر بنا تصيده سنانے كا ہے تو شوق     |
| اغثتا بارسول الله ! مدد!! اے شاو جیلانی | بگواے ابلِسنت روز شب از صدق ایقانی    |

فائدہ: مولا ناغلام رسول گو ہرتصوری مرحوم حضرت امیرائملۃ سیّدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمۃ الله علیہ کے صادق مرید تھے نفشیندی ہونے کے باوجود حضورغوث اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق اپنے رسالہ انسوار السصوف بسے (تسور) میں تحقیق مضامین سپر دقلم فرماتے تھے۔ گیار ہویں ہر پہترین رسالہ کھااس رسالہ میں نقیر نے ایکے مضامین بھی سپر قلم کئے جیں۔ فیجزاہ اللہ محیر البحزاء

گیار ہوں کیا ہے؟ رسالہ بڑا کی ابتدا میں نقیر نے عرض کیا ہے کہ گیار ہویں دراصل وہی ایصالی تو اب ہے جو قرآن مجیدا جادہ ہو میں دراصل وہی ایصالی تو اب ہے جو قرآن مجیدا جادہ ہو مبارکہ سے تا بہت ہے۔ جے حضور نوسے اعظم شیخ عبدالقادر جبلانی رضی اللہ عنہ کیوجہ سے نام تبدیل کیا گیا ہے اور قاعدہ عرض کیا ہے کہ شے کا نام بدلنے سے کام نہیں بگڑتا مثلاً حضور علیہ السلام کے زمانہ میں تعلیم گاہ کا نام مند تھا اور اب اسکے تی نام ہیں۔ عدر سر ، کمتب ، اسکول وغیرہ وغیرہ۔

اور به گیار بوی بی وی ایسال قراب بواسکا طریقد برجگدا کرید نی به که حضور خوشواعظم رضی الله عند که ساتی عقیدت و محبت رکند و ایسال به تقاضائ عشق و محبت گیار بوی که دن یا است اقل یا بعد کو مختل گیار بوی کو زیب و زیرت بخشخ بین اور واعظین وعظ فرمات اور نعت خوانان خوش الحان افتین پر حضے بین اور داعظین وعظ فرمات اور نعت خوانان خوش الحان افتین پر حضے بین اور حضور مگانی نامیم کرتے ہیں اور بحض نین اور آخیر میں نیاز تقسیم کرتے ہیں ۔ اور بحق بین اور حضور مگانی نامیم کرتے ہیں ۔ اور بحث نین چناچہ مردمان مختر میں نیاز تقسیم کرتے ہیں ۔ اور بحق الله کننده و فاتحه بر شیرینی یا طعام نموده تقسیم کشیر جسع شونه ختم کلام الله کننده و فاتحه بر شیرینی یا طعام نموده تقسیم کشیر جسع شونه ختم کلام الله کننده و فاتحه بر شیرینی یا طعام نموده تقسیم کشیر درمیان حاضرین نمایند این قسم معمول در زمانه ، پیغمبر خدا و خلفاء راشدین کنبود گرا کسے این طور بند بالی نیست زیر آکه درین قسم قبح نیست بلکه فانده احیاء واموات راحاصل می شور " . (فتاوی عزیزی، صفحه ، ۶)

ہرسال ایک معین تاریخ پر ہزرگوں کی قبور کی زیارت کے داسطے جانے کے سوال کے جواب میں آپ نے فر مایا کہ ہزرگوں کی زیارت کیے بخیر کہ ہزرگوں کی زیارت کیلئے جانے کی تمین صور تیں ہیں ایک یہ ہے کہ ایک یا دوشخص عام لوگوں کی اجمائی ہیئت کے بغیر بزرگوں کی قبور پرمحض زیارت ادراستغفار کیلئے جا کیں ،اس قدر روئے روایات ٹابت ہے۔ دوسری صورت ہیہ ہے کہ بہت لوگ ہیئت اجماع میں تاتھ جمع ہوں اور کلام شریف کا ختم شریف کریں اور مٹھائی طعام پرفاتحہ پڑھ کرحاضرین میں مقتیم کریں ، دیشم پیغم پر خدادرخلفاء راشدین کے زمانہ میں عمل نیس آئی۔اگرکوئی شخص اس طرح کرے تو مضا کہ نہیں اس

لئے کہاس میں کوئی برائی نہیں بلکہ اس سے زیموں اور مردوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

> (صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل محالس، الذكر «الحزء ٢٦ الصفحة ٢٩ ١ «الحديث ٤٨٥٤)

> > لعني "وه ايسالوگ بين كران كالهم نشين بربخت نبين رمتا-"

حضور النظیم نے فرمایا، '' جنت ہیں سُرخ یا قوت سے سنون ہوں گے ان سے دروازے کھلے ہوں گے وہ اس طرح روشن ہوں گے جس طرح ستارے'' آپ سے بوچھا گیا یارسول النظیم ان میں کون رہیں گے؟ آپ نے فرمایا'' جو ایک دوسرے سے محض اللہ بی کے واسطے ملتے ہیں اور محبت کرتے ہیں'' ۔ طبرانی میں ایک حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زیارت کیلئے گھرہے نکانا ہے تو ستر ہزار فرشتے اسے رفصت کرتے ہیں اور اس کیلئے مغفرت کی وعا کرتے ہیں اگر کوئی کمی نیک مجلس ہیں بیٹھنا ہے تو اس پری محفلوں میں بیٹھنے کا کفارہ ہوجا تا ہے۔

فائدہ: گیار ہویں شریف کی مجلس جس میں اللہ اور راس کے رسول کی آئی کا کر ہوتا ہے اور اس کے اولیاء کے احوال
بیان کئے جاتے ہیں۔ دروو شریف پڑھا جاتا ہے ، نعت خواتی ہوتی ہے۔ اہلی ایمان اللہ ہی کیلئے ایک جگہ پر محبت کے
ساتھ بیٹھتے ہیں اس میں آنے والوں کو کتنا فائدہ عاصل ہوتا ہوگا؟ بیتو وہی مجھ سکتے ہیں جنہیں اولیاء کرام سے عقیدت
ہے لیکن جنہیں اولیاء کرام سے بعض وعناو ہے انکا حال دور حاضر ہ میں کی سے بھی نہیں ہزاروں واقعات ہر شنی مسلمان
کے سامنے وہا بیوں ، دیو بندیوں کی طرف سے چیش ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت امیر الملہ سیدتا میر جماعت علی شاہ

صاحب محدث على يورى دحمة الثدعليه كاملاحظه مور

فرمایا کہ میں ایک دفعہ حیدرآباد میں تھا، سنا کہ ایک مخص نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی فاتحہ کر کے بریانی بکا کر الوگوں کو کھلائی اور پڑوی کے مکان میں بھی کچھ کھانا بھیج دیا ، پڑوی مرد گھریر نہ تھا اسکی عورت نے کھانا لے لیا جب مرد واپس آیا تو مرد سے بیان کیا کہ پڑوی نے کھانا بھجوایا ہے، مرد نے دریافت کیا کہ س مشم کا کھانا ہے معلوم ہوا کہ حضرت ا مام حسین رضی الله عند کی فاتخه کا کھانا ہے ، پڑوی مرد نے بیہ سنتے ہی اس کھانے کو جوعمہ وسم کی ہریانی تھی اپنے کھر کے باہر موری غلاظت کی بہتی تھی اس میں بیجا کر بچینک دیا ، نەصرف پینک دیا بلکہ جونة سرروند ڈالا اور کہا کہ اس پرغیراللہ کا نام آیا اں لئے بیکھانا تو خنز رہے بھی زیادہ پلید ہو گیا اور کھانے کے لائق ندر ہا۔اب اس بارے میں مسئلہ سنا تا ہوں غور سے ، سنو! پنجاب میں ایک دن گھوڑے پرسوار کسی گاؤں کو جارہا تھا۔ راستہ میں ایک زمیندارنے ایک کھیت ہے آ کرمیرا گھوڑا روک کرکہا کہ مسئلہ مجھا دو، میں نے کہا کونسا؟ اس نے کہارات کو ہارے گاؤں میں ایک مولوی آیا، اس نے ساری رات ہ ہاری نیندخراب کی اور بھی کہتار ہا کہ جس چیز پرغیراللہ کانام آئے وہ حرام ہوجاتی ہے کیا یہ بچ ہے؟ میں نے کہا کہ یہ کھیت کس کا کہنے لگامیرا ہے اسکے ساتھ ایک بی بھی تھا جی نے دریافت کیا یہ بیکس کا ہے اس نے کہامیرا ہے اسکے ساتھ بتل بھی تھے۔ مین نے یو چھا یہ تل کس کے ہیں؟ اس نے کہا میرے ہیں۔اس پر میں نے کہا کہ مولوی کے کہنے کے مطابق ۔ تیرا کھیت تھے برحرام ہوگیااور تیرا بچہ بھی حرام کا ہوااور تیرے بل بھی تیرے لئے حرام ہو گئے۔اس وجہ سےان پر تیرانام ا آیا، حالانکداییانہیں ہے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہیں نے مسلہ مجھ لیا ہے میں نے اس سے کہا کہ اس سے آ گے بھی مجھ لے اس مولوی سے میری طرف سے ہوچھو کہ اسکی ماں برکس کا نام بکاراجا تا تھا،رب کی جورو بکاری جاتی تھی یا اس کے یاب کی جورو، یا درکھو کہ کوئی چیز کسی انسان ہر حلال نہیں ہوتی، جب تک اس چیز ہر اللہ کے بغیر کسی اور چیز کا نام نہ ا آئے ، تکان اسی غیراللہ کے نام کے آئے کا نام ہے درنے کسی لڑکی کواللہ کی بندی کہدویا جائے اور کسی کے نام سے اس کو مقيدنه كياجائ ووكسي يرحلال نبيس موسكتي \_ (ملفوظات اميرِ ملت، صفحه ١٣٣، مطبوعه قصور)

خلاصہ بیکہ گیار ہویں شریف کا مطلب بیہ ہے کہ حلال ، پاک چیزا زجنس ماکول ومشروب تیار کر کے فقراومسا کین وغیرهم کو کھلا پلاکراس کا ثواب حضور پرُنور حضرت غومتِ اعظم رضی اللہ عنہ کی روح کو پنچایا جا تا ہے۔

كيبارهويي كى وجه تسميه: (١) كليات حدوليه فى احوال اولياء الله، المعروف بنحفة الابسرار، صفحه ٢٩ بن بحوالة كلملدذكرالاصفياء كياربوي كى وجرشميد يكحى هم كدآب برماه بن كياره تاريخ جا تدكو

عوى دسالت مآب المُنْفِعُ كِياكرة عِيماس وجدے كيار ہوي آپ كے نام سے مشہور ہے۔ (٢) انسوار السرحسن (8/ی) مطبوعه لیکهنو، صفحه ۹۷ میں ہے جب کی جاتوریا چیز پرکسی بزرگ، نبی یاول کا نام لیاجائے مثلاً پیرکا ، بمرا،اساعیل کی بھیڑ،عبدالببار کا دنبہ،غوث پاک کا دنبہ،غوث اعظم کی گیار ہویں تو اس جانور کوخدا کا نام کیکر ذرج کیا جائے اور بیٹے اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ کی کھاویں پیوی تو وہ حلال اور طبیب ہے اور وہ چیز با برکت ہوجاتی ہے اور خوش اعتقاد کی روحانی،جسمانی بیاریاں اس کے استعال ہے دور ہوجاتی ہیں۔پیر کا بکرااور اساعیل کا دنبہ کہنے وہ حرام نہیں ہوجاتے، جیسے بچیرہ ،سائبہ، وصیلہ، حام جو کا فرلوگ بُول کے نام سے منسوب کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآ ان کریم میں فر مایا وہ حلال ہیں ،ان میں حرمت *کدھرے آگئ*؟ جب اللہ تعالیٰ کا نام کیکر ذیح کیا گیا وہ حلال طبیب ہیں۔خدا وند تعالى قرآن مجيد من فرما تاب "فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ" (باره ٨ سورة الانعام، آيت ١٨) ﴿ توجعه: تو كما وَاس على برالانكانام ليا كيار ﴾ بان اگر بوقت وزج پيرصاحب ياكسي اور فخض كانام كيكرخواه وه بت بويا ديوي وغيره ، ذرج كيا جائے وہ حرام ہے اور "وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ" (باره ٢ سورة المائدة ، آيت ؟) ﴿ توجعه : اورجس ك وَ تَ يَس فيرض اكانام إكارا ا عمار كا مجل مطلب ب جس كي تغيير قرآن مجيد في "وسًا فيسة عَسلَسي السُّنْ صُبِ" (باره المورة المائدة اآيت ا) ﴿ تعرجمه : اورجو كى تفان بروز كا كياميا . ﴾ سے كى ہے يعنى جوجانور بنول كانام كيكروز كا كيا جائے وہ حرام ہے۔اس مسئله كى تحقيق حفرت پيرسيدم هم على شاه صاحب رحمة الله عليه كي تصنيف مبارك" اعبلاء تحلمه الله" كامطالعه تيجيَّ ياد يكهيُّ نقير كا ارساله" ويركا بكر"\_

مقیدت کی دنیا: حفرت پیرمهرطی شاه صاحب رحمة الله طیه نے رساله "علاء کلسه الله فی بیانِ ما الله فی بیانِ ما الله " من ایک بزرگ کا دافعه که ده ایک بکرا گیار بوی شریف کیلئے پرورش کرتے متے ادر سال بحر الله " من ایک بزرگ کا دافعه که ده ایک بکرا گیار بوی شریف کیلئے پرورش کرتے متے ادر سال بحر اس کوخوب کھلاتے بلا تے ادراز راومجت اسے اپنی بغل میں لیتے ادراس کوچومتے اور فرماتے" اُویت پیردیالیلیا!"" لیلا برک کے نوعر بچوموٹے تازے کو کہتے ہیں بین اے دہ بیرکا بکراکس نے کیا خوب فرمایا ہے۔

\_ سكب درگاه مرال شوچول خوابى قرب ربانى! كدبرشيرال شرف دارندسك درگاه جيلانى!

یونمی امام احمدارضا محدث ہر بلوی رحمۃ الله علیہ کا اقعہ جوآپ کی گیار ہویں کی عقیدت کے بارے میں ہے۔ قاتل تقلید ہے اسکی تفصیل دیکھنے فقیر کا رسالہ '' امام احمد رضا کا درسِ ادب'' مطبوعہ کراچی ۔ (۳) حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال گیارہ رہے الآخرکو ہوا چٹاچہ تغریح المحاطر شریف میں حضور سیّدنا غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ کے وصال شریف کے ا متعلق کھا ہے: وقبی لیلة الا ثنین بعد صلولة العشاء احدی عشرة من ربیع الثانی سنة خمسانة ا واحدی وستین (تفریح المحاطر، صفحه ٢٦٩) لین اور آپکاوصال شریف مومواری شب کوعشاء کی تماز کے بعدا ا ارتیج الاال فی الا ۵ کوبوا۔

اور قاعدہ ہے کہ جس تاریخ میں کسی بزرگ ولی اللہ کا وصال ہواس میں (ایسال ثواب کرنے ہے) خیر اور بر کت اور نورانیت اکثراور دافر ہوتی ہے گر دوسرے دنوں میں دہ خیر وبرکت دنورانیت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ چناچہ ''و فلد ذکر لبعض المتأخرين من مشايخ المغرب ان اليوم الذي وصلوا فيه الى جناب العزة و حظائر القدس يرجى فيه من الخير والكرامة والبركة والنورانية اكثر واوفر من سائرالايام. " (ماثبت ا بالسنة، صفحه ٦٩) لیخی مشائخ مغرب نے ذکر کیا ہے کہ جس دن کدوہ ولی الله درگاہ اللی اور جنت میں پہو نچے اس ا دن خیروبرکت اورنورانیت کی اُمیدد بگردنول کی برنسیت زیاده بوتی ہے۔اور آداب السطالبین میں ہے: اذا اردت أان تتخدو ليمة فا جتهد بادراك يوم موته و الساعة التي نقل فيها روحه لان ارواح الموتى في ايام الاعراس في كل في ذلك الموضع تلك الساعة فينبغي ان لي طعم الطعام والشراب في تلك الساعة فان بذلك يفرح اراوحهم وفيه تاثير لبليغ فاذااواشياء من الماكولات والمشروبات يفرحون ويدعون لهم والا ليدوعون عليهم ليني جب توكس ولي الله يا الله كانيك بند كاختم دلانا جا به تواسكه انقال (وسال) كه دن ا اوراس ساعت کا خیال رکھ کیونکہ مو تی (فرے شدگان) کی روحیں ہرسال ایام عرس (اس کے دنوں بیں)اس مکان میں اس اساعت میں آتی ہیں، جب تواس دن اس ساعت کھا تا کھلائے گا اور یانی پلائے گا اور قر آن کریم اور درووشریف اور سیجے اورمؤ دب کلام باشرع حضرات ہے بہ حسنِ صورت پڑھ کرایصال تو اب کر پگاتو ان کی روعیں خوش ہوگئی اور باقی محفل اور ۔ صاحب خانہ کیلئے دعاء خیر کریں گی اور اس تاریخ اور ساعت میں ایصال ثواب کرنے میں تا نیر بلیغ ہے اگر اس کاعکس ہوگا بیعنی بے نماز ، بے دین ، تارک ِ سنت ، گنتاخ ، بیبود ه اور لا بینی کلام پڑھنے دالے ہوں گے تو وہ مقبول خدا بدعا کریں

تبصرہ اویسی غفران: بی وجہ کرسول اکرم الفیظمال کابتداء میں ہرسال مجدائے احدے مزارت پرتشریف لے جاتے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنم کا بھی حال رہا کھرتا بعین سے تا حال ابلسقت کے علماء مشاکخ کے اعراس یوم وصال میں بابندی ہے کئے جارہے ہیں اسکی بھی وجہ ہے کہ صاحب عرس کی یوم وصال خصوصی توجہ ہوتی ہے۔ تفصیل کیلئے دیکھئے نقیر کارسالہ 'عرس کا فہوت' میں۔ گیبار هوبین والا رضی الله عند: حنورغوشواعظم رضی الله عند والی شب بارجویں کی مناسبت سے نہایت شان وشوکت سے رسول اکرم کا این کی نیاز پکا کرفقراء ومساکین کو کھلاتے زندگی بحریجی طریقہ بالالتزام رہااور اعزہ واقارب کواس کے قائم رکھنے کی وصیت کی ای معنی پرسرکار بغدادغوشو اعظم رضی للد عند ""گیارجویں والے" کے نام سے مشہور ہوگئے ۔اورخود گیارجویں ان کے نام سے مشہور ہوئی۔

(۵)چناچروانا گوہرمردم کریم بخش مردم کے والہ سے مجارت زیل آخل اللہ ۔ "درخسواں آوردہ است حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنه در کتا ب مسئله معلوم نمود که سرور کاننات ﷺ یازدھم ماہ ربیع الاول رحلت فرمودہ بودپس بریں و تیرہ نیاز یازدھم نیاز آنحضرت ﷺ طعام پخته بمسکیناں خوراندے تا زندگی حیاتِ خودزیں وظیفه گاھے شک نیاز وردور حلت بریں وصیت کرد"۔

(رساله گیارهویں شریف، مطبوعه قصور)

فساندہ: یہ چند جوہ گیار ہویں کی تسمیہ کے فقیر کے میسر ہوئے ممکن ہے اور وجود بھی ہوں لیکن حق کے مثلاثی کیلئے اتنا کافی ہے ہاں منکر ضدی کیلئے ہزار وجوہ بھی بے سوو ہیں۔

وصال غوث اعظم رضی الله عنه تاریخ ۱۱ کے نکات

ہر محبوب خدا کے وصال کا دن ہزاروں ہر گتوں سے مالا مال ہوتا ہے اور پیروں نے پیرسیّدنا کی الدین دینگیریٹن عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عندتو جملہ اولیاء کرام کے سراور ہیں ایکے وصال کے دن کی برکات کا کیا کہنا۔ اس تاریخ ااک چند بجیب نکات ملاحظہ ہوں۔ (۱) حدیث شریف میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ وِ تُوْ يُبِعِبُّ الْوِتُو

(صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها «الحزء ٣٠ » الصفحة ١٧١ «الحديث ٤٨٣)

لیعن الله تعالی طاق (ایک) ہے اور طاق کو پہندر کھتا ہے۔"

گیارہ کا عددان کیا ظ ہے متبرک ہے۔(۲) یوسف علیہ السلام نے گیارہ ستارے خواب میں دیکھے تھے اور آپ گیارہ بھائی آپ کوایذاء وینا چاہتے تھے گر پوچہ گیارہ ہونے کے ایذاء دینے میں ناکام رہے۔(۳) فتح الربانی کی مجلس، سنجہ ہ میں ذکر ہے کہ سجاد ہے بھی گیارہ ہیں (۳) تفسیر عزیزی وغیرہ میں ہے کہ آنحضرت کا ٹیڈیٹم پر سحر کے دھائے پر گیارہ گ میں تھیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کے دفعیہ کیلئے گیارہ آپتیں معوذ تین کی نازل فرما کیں ،قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے اایم 99=9 میں اس طرح رسول اکرم میافیڈنی کے اایم 99 مام ہیں (۵) خوش التفلین رضی اللہ عنہ کے وقت میں گیارہ بزار گیاره سواولیاء ہوئے جی (فنصے السعزین) (۲) صلوٰ قالاسراریا نمازِغو ثیہ بین گیاره مرتبددرددشریف پڑھ کر گیاره قدم بغدادشریف کی طرف چلناتعلیم فرمایا گیا ہے۔(ازھار الانوار) فائٹ 8: اس مسئلہ کی تحقیق کیلئے نقیر کارسالہ ''گیارہ قدم'' پڑھئے۔

(٢) گيار بوس تاريخ بهت يز اعلى اموركى ياوگار به حضرت علام بحبدالرحمن صفورى رحمة الله عليه فرمايا:
لان الله اكرم فيه من جماعة من الانبياء عليهم الصلواة والسلام اصطفى آدم ورفع ادريس و
استوت سفينه ، نوح على الجودى يوم عاشورا، واتخذ الله ابراهيم خليلا يوم عاشورا، غفر الله
لدائود يوم عاشورا، ورد الله على سليمان ملكه فيه و تزوج النبي غُلِيك خديجة و خلق الله
السلوات والارض والقلم و آدم و حوا، كل ذالك في يوم عاشورا،

(نزهة المحالس، حلد اوّل صفحه ٧٤، مطبوعه مصر)

لینی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جماعت سے اکرام کیا انبیاء کا، اس تاریخ میں پُڑتا آ دم کواوراُ ٹھایا ادریس کو۔اور ٹھبرایا سفینڈو ح کو بھو دی پہاڑ پر دن عاشورے کے۔اورابرا تیم ظیل اللہ کواللہ تعالیٰ نے بچایا آگ سے دن دسویں کو۔اور پخشش فرمائی داؤد کی دن دسویں کواور ملک واپس میا سلیمان کو دن دسویں کواور ٹکاح ہوا حضور طُلْقَیْم کا ام الموشین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے دن دسویں کواور پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زبین کواور آم کواور حوا علیم السلام کودن دسویں کو۔

ند صرف بیہ بلکہ بیٹار اور بھی ۔ فقیرا یک نقشہ ہی کرتا ہے اس میں واضح ہوگا بیر گیارہ تاریخ میں کیسی کیسی فضیلیتیں اور یادگاریں مخفی ہیں۔

## نقشه دن دسوال اوررات گیار موی:

| گیارهویں                 | یادگار                                      | تعداد |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------|
| ون دسوال اوررات گيار جوي | قلم قدرت کو پیدافر مانے کا دن               |       |
| دن دسوال اوررات گيار بوي | لوح محفوط پیدافرمانے کادن                   | r     |
| دن دسوال اوررات گيار جوي | لورِ محفوظ پرتفند برعالم <u>لکھنے کا دن</u> | ٣     |
| ون دسوال اوررات گيارجوي  | ساتوں زمینوں کو بنائے جانے کا دن            | ŗ     |
| ون دسوال اوررات گيار جوي | سانوں آسانوں کو پیدافرمانے کادن             | ۵     |

| 4          |
|------------|
| - 8        |
| 4          |
| ۸          |
| 9          |
| 1+         |
| п          |
| ır         |
| سوا        |
| الم        |
| ۱۵         |
| 14         |
| 14         |
| ۱۸         |
| 19         |
| <b>r</b> + |
| rı         |
| rr         |
| **         |
| 414        |
| 70         |
| ۲٦         |
| ۲۷         |
|            |

| رات گیار ہویں  | دن دسوال اور | حصرت ابوب علیدالسلام کی مصیبت دور ہونے کا دن                  | ۲A     |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| رات گیار ہویں  | دن دسوال اور | حصرت موی علیدالسلام کیلیے ور یا بیس راستہ بنے کاون            | 79     |
| رات گیار ہویں  | دن دسوال اور | حصرت موی علیه السلام کے دشمن فرعون کے دریا میں غرق ہونے کا دن | ۳.     |
| رات گیار ہویں  | ون دسوال اور | حصرت موی علیه السلام کے دشمن فرعو نیوں کے غرق ہونے کا دن      | m      |
| دات گيار جو پي | ون دسوال اور | حضرت بونس علیدالسلام کوچھلی کے پیٹے سے رہائی ملنے کاون        | ۳r     |
| رات گیار ہویں  | دن دسوال أور | حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا آسانوں پراُٹھائے جانے کا دن          | ۳۳     |
| رات گيار جوي   | دن دسوال اور | حضرت بونس عليه السلام كي شروالون كى توبة قول مونے كاون        | 44     |
| رات گيار جوي   | ون وسوال اور | حضرت نوح عليه السلام اورأن كساتعيون كروزه ركضي كادن           | ra     |
| رات گیار ہویں  | دن دسوال اور | حضرت يوسف عليه السلام كي حضرت يعقوب عليه السلام علاقات كادن   | ۲۳     |
| رات گیار ہویں  | دن دسوال اور | كعبشريف كاوروازه كحلنه كاون                                   | 72     |
| رات گیار ہویں  | دن دسوال اور | حضرت آدم عليه السلام كي تخليق كادن                            | ۳۸     |
| رات گيار جوي   | دن دسوال اور | حضرت حواعليه السلام كى يدرائش كادن                            | r 9    |
| رات گيار جوي   | دن دسوال اور | زندگی کوزندگی ملنے کاون JANNATI KAUN?                         | ۴.     |
| رات گيارجوي    | ون دسوال اور | موت کو پیدا کرنے کا دن                                        | ای     |
| رات گيار جوي   | دن دسوال اور | حضرت الملحيل عليه السلام كوذ المحظيم كالقب ملنه كادن          | ۳۲     |
| رات گيار جوي   | دن دسوال اور | و تع الله كى كاميا في كاون                                    | سفاها  |
| رات گيار جوي   | ون دسوال اور | شیطان کی ناکای و نامراوی کا دن                                | بمايما |
| رات گيار جوي   | دن دسوال اور | حضرت جبرائيل عليه السلام كي تخليق كاون                        | ۳۵     |
| رات گیار جویں  | ون دسوال اور | حضرت جرائيل عليه السلام كوسدرة المنطبى كامقام مطنة كاون       | المما  |
| رات گیارجوی    | دن دسوال اور | نواستدرسول الله من في شبادت كادن                              | ۳Z     |
| رات گیار ہویں  | ون دسوال اور | حضرت حسين رضى الله عندكي حقيق كاميا بي كادن                   | ľΛ     |
| رات گيارجوي    | دن دسوال اور | يزيد پليد كي حقيقي موت كادن                                   | (*4    |
| رات گیار ہویں  | ون دسوال أور | خدا کی رحمتوں کے نزول کا دن                                   | ۵۰     |

| ون دسوال اوررات گيار جوي  | حضورغوث اعظم رضى الله عندكي كبيار بوين يكانے كادن | ۵۱ |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----|
| دن دسوال اوررات گيار بهوي | بیت الله کا عج قبول ہونے کا دن                    | ar |
| دن دسوال اوررات گيار جوي  | قربانی دینے کا پہلاون                             | ٥٣ |
| دن دسوال اوررات گيار جوي  | اركان في اواكرتے كاون                             | ۵۳ |
| دن دسوال اوررات گيار جوي  | بارگاہ خداوندی میں وعائمیں قبول ہونے کادن         | ۵۵ |

فسائسة 3: دسویں دن اور گیار ہویں رات کی نصیلتوں اور خصوصیتوں کا اگر پوری تفصیل سے ذکر کیا جائے تو ہزاروں ا صفحات میں نہیں ساسکتی مختصر طور پر پانچ گیار ہو یاں بعنی میچپن خصوصیتوں کا اجمالی خاکہ پیش کردیئے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ (گیار ہویں صائم)

خلاصہ پر کہ گیار ہویں شریف اہلِسقت و جماعت کے علاء واولیاء کے نزدیک نہ صرف جائز ہی ہے بلکہ ستحسن اور مفضی الی الخیرالکثیر ہے۔ گیار ہویں شریف کرانے والے بدعی نہیں بلکہ ان کو بدعی کہنے والے بدعی ہیں اس لئے اہلِسقت و جماعت کو حضور سکا فیز کے زمانہ اقدی ہیں اور صحابہ کے زمانہ ہیں کی نے بدعی نہیں کہا۔ اہلِسقت و جماعت کو بدعت کو حضور سکا فیز کے بعد کی ایجاد ہے اور طرفہ یہ کہ گیار ہویں شریف کا انعقاد ہے ہوئے کذائیہ بدعت حنہ ہے اور جم کو بدعی کی بدعت ، بدعت سید ہے جس سے تو بہ کرنی لازم ہے۔ امام عارف باللہ سیّدی عبدالغی الناہلی قدس سرہ والقدی حدید ہے۔ امام عارف باللہ سیّدی عبدالغی الناہلی قدس سرہ والقدی حدید ہے۔ امام عارف باللہ سیّدی

'' نیک بات اگرچہ بدعت وٹا پید ہواس کا کرنے والائنی ہی کہلائیگا اس لئے کہ رسول اکرم ملائیڈیم نے نیک بات نیتی لکا لئے والا فرمایا ہراچھی بدعت کوسنت فرمایا اس ارشاوا قدس میں ٹی ٹی با تیں پیدا کرنے کی اجازت فرمائی اور بہ کہ جو الیمی بات ٹکا لے گا تو اب پائے گا اور قیامت تک جتنے اس پڑمل کریں گے سب کا ثو اب اسے ملے گا خواہ اس نے ہی وہ نیک بات پیدا کی ہواس کی طرف منسوب ہواور جا ہے وہ عبادت ہو یا ادب کی بات یا پچھاوڑ'۔

حضرت امام عارف بالشرعلا مدعبدالغنی نابلسی دشتی رحمة الشرعلیہ کے تول سے ٹابت ہوا کہ گیار ہویں بھی ایک نیک بات ہے جس سے مقصودا طعام طعام اور ایصال ثواب اور تبلیخ دین اور درودخوانی اور ذکر واذکار اور تعلیم پندونسائخ اور بہت سے مسلمانوں کا ایک جگہ ل کر بیٹھنا اور علماء وصلحاء کی زیارت کرنا اور حصول ثواب کی نیت سے افعاق مال کرنا تلوب میں اثر ورقت کو لینا ہے لہٰذا گیار ہویں شریف بھی وہ بدعت ہے جس پر سنت کا اطلاق صحیح ہے، گیار ہویں شریف بھی وہ بدعت ہے جس پر سنت کا اطلاق صحیح ہے، گیار ہویں شریف کے مستحسن ہونے کی ایک ولینا ہے لہٰذا گیار ہویں شریف بڑھتا ، وعظ کرنا ، اطعام طعام ، کسی چیز کا صدقہ کرنا ، حضور علیہ اللہ اللہ کی نعت پڑھنا ، بیسارے امور فردا فردا جا تز اور مستحب ہیں تو ان کو ایک دن اور ایک مقرر وقت ہیں جن علیہ الصلاق و السلام کی نعت پڑھنا ، بیسارے امور فردا فردا جا تز اور مستحب ہیں تو ان کو ایک دن اور ایک مقرر وقت ہیں جن

كرنے بين تو حرمت كہاں سے آگئى، يا در كھئے جو چندامورا لگ الگ جائز ہوں وہ بصورت جمع بھى جائز بيں جيها كه المام مجة الا اسلام محد غزالى قدس مرفة "احياء العلوم" بين قرماتے ہيں، فإن الحواد المباحات إذا اجتمعت كان فلك المحموع مباحا (إحياء علوم الله بن، بيان الدليل على إباحة السماع الحزء ٢ ، الصفحة ١١١) فلك المحموع مباحا (إحياء علوم الله بن، بيان الدليل على إباحة السماع ،الحزء ٢ ،الصفحة ١١١) يعنى مباح الشياء كا مجموع بھى مباح ہوتا ہے۔ معنى مباح ہوتا ہے۔ معنى معنى بين سے۔ معزيد دلاك فقير كرسالة "كيار ہوي كا ثبوت" بين بين جے۔

مدین کا بھکاری الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمداً و کبی رضوی غفرلهٔ بہاولپور پاکستان بہاولپور پاکستان (۲۲ جمادی الاوّل ۱۳۳۱ه هـ،۱۳۴۴ گست منساء) (بروز جمعرات صلو ة الظهر)

JANNATI KAUN?